## الصلاة والسلام عليك يارسول الله وَ السلام عليك

سلسلهٔ اشاعت نمبر 95

نام كتاب : حلِّ مشكلات اورعقيدة صحابه رئاتينيم ،

مؤلف: علامه دُّاكَتْمُ مُحَداشر ف آصف جلالي

کمپوزنگ : محمرز بیرقادری (9867934085)

صحیح : م**ند**ز بیرقادری

اشاعت بإراوّل: صفرالمظفر ٢٣٣١ه/ دسمبر ١٠٠٧ء

تعداداشاعت: گیاره سو

صفحات : ۲۴

قيمت: -/20

حلِّ مشكلات اورعقيره صحابة

از افادات علامه دُّ اکثر محمد اشرف آصف جلالی

E-mail: zubair006@gmail.com

Is there any other god along with Allah?

قَلِيۡلًامَّا تَنَ كُرُوۡنَ۞

very little you reflect.

قرآن مجید برہانِ رشید کے اس مقام پر خالق کا ئنات نے استفہامیہ انداز میں اپنی توحید کے ایک منظر کو بیان کیا ہے۔

ربِّ ذوالجلال ارشادفرما تاہے:

آمَّن يُّجِيْبُ الْمُضْطَرِّ كياده جولا چارکي آه کواور پکارکوستا ہے۔ اِذَا دَعَاکُ جب دہلا چاراُس کو پکارتا ہے۔

وَيَكْشِفُ السُّوِّة السَّوِّة السَّوِّة السَّوِّة السَّوِّة السَّوِّة السَّوِّة السَّوِّة السَّوِّة

يَجْعَلُكُهُ وَخُلَفَآءَ الْإِرْضِ زمين مِين تَجْعِا بَىٰ نيابت وخلافت عطافرما تا ہے۔

عَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ كَيا كُونَى اور بهي اللَّه تعالى كيسوا بي جوالله تعالى كيساته بيكام كرنے والا ہو۔

جواب اسی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے کہ اور کوئی بھی تیرے علاوہ نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جومضطرب کی بیکارکوئن کرائس کی مددکرتا ہے۔

قَلِيُلَامَّا تَنَكُّرُونَ

الله تعالی ارشاد فرما تاہے بہت کم تم نصیحت حاصل کرنے والے ہواورتم بہت کم دھیان دینے والے ہو۔

اس مقام پراللہ تعالیٰ کا خطاب مسلسل مشرکین سے ہے اوراُس وقت مشرکین کی سوچ کا معیارتھا۔اللہ تعالیٰ اُس کومستر دکررہاہے اور مونین میں سے کوئی شخص ایسانہیں تھا کہ جواللہ کی شان کا انکار کرنے والا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی رضا کے سواکسی اور کوایساماننے والا ہو۔

اس کے بعداللہ تعالی ارشا دفر ما تاہے:

تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْمِرِ كُوْنَ الله تعالَىٰ اُس سے بلندوبالا ہے جولوگ شرک کرنے والے ہیں۔ مشرکین کو دعوتِ حِق دی گئی اور اُن کواس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ربّ ذوالجلال کی

خالق کا ئنات جل جلالۂلوگوں کے احوال کوجانتا ہے اوراُن کی دعاوُں کوسنتا ہے۔وہ اُن کی دعاوُں کوقبول کر کے مشکلات کوحل فرما تا ہے۔

الله تعالی نے نیابتاً کچھ بندوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ کی قدرت ان بندوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ بند ہے بھی الله تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق سے الله تعالیٰ کے بندوں کے لیے مددگار بن جاتے ہیں۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کسی کو تکا بھی عطانہیں کر سکتے اور ایک پتے کو حرکت بھی نہیں دے سکتے لیکن جس حیثیت سے وہ الله تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں اُن کے زورِ بازوکا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔

خالق کا ئنات جل جلالۂ ان ذوات سے اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے اور بندوں میں سے بعض کو بعض کے لیے اپنے اِذن سے اور اپنی دی ہوئی طاقت سے مددگار بنا دیتا ہے۔ قر آنِ مجید بر ہانِ رشید کے سورہ نمل کی آیت ۲۲ میں ارشاد ہوتا ہے:

أمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

Or he who listens to distitute when he calls upon him

وَيَكُشِفُ السُّوِّءَ

and removes the evil

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

and makes you sucessors in the earth

ایک مشکل وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قبیص کو بھیج کراس بات کو واضح کررہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت جب الله دکی مخلوق میں شامل ہوتی ہے تو اُس وقت اللہ تعالیٰ کو متصرف بالذات سمجھتے ہوئے ایسی چسنز کو درمیان میں رکھنے سے عقید ہ تو حید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بظاہر تو قمیص کو آنکھوں پر رکھا جا رہا تھا اور قمیص جب آنکھوں سے گی تو آنکھوں میں چیک آگئی اور اُجالے آگئے۔

اس میں شرک نہیں تھا۔ اس واسطے کہ حقیقت میں اُن کا خیال اور اُن کا عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرتھا کہ وہی اللہ بیاری کو دور کرنے والا ہے۔ اُس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی برکت سے ایک قبیص کونواز تا ہے تو اُس قبیص کا فیض غیر اللہ کا فیض نہیں ہوگا۔ غیر الله میں توفیض ہوتا ہی نہیں۔ اُس میں جو بھی برکتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اِذن سے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فضل کا وہاں سے اظہار ہور ہا ہے۔ نہ توقیص جیجنے والوں کا عقیدہ معاذ اللہ تشرکیہ تھا اور نہ ہی آئی میں کے جانے والوں کا عقیدہ شرکیہ تھا اور نہ ہی آئی میں کو آئی موں پہر سے اِنہ اللہ شرکیہ تھا اور نہ ہی کا عقیدہ شرکیہ تھا۔

یہ سارے تو حید کے عکم بردار تھے اور تو حید کے پرستار تھے۔ ایک چیز کومفید مسجھ کر استعمال بھی کرر ہے تھے تو قرآن مجید نے یہ فرق واضح کردیا کہ بئت اور طاغوت کی مدد کا اسلام میں کسی لحاظ سے بھی تصور پیدائہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھنا اس عقید ہے سے کہ وہ مدد اللہ تعالیٰ کے إذن سے ہے اور اُس کی توفیق سے ہے۔ اگر خدانہ چاہتے واس سے ذرہ مجھر بھی فائدہ نہیں ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ اپنے إذن سے جو چاہتے قائدہ دلواسکتا ہے۔

ریوہ عقیدہ ہے جوانفرادیت سے اللہ تعالی نے اس اُمت کوعطافر مایا۔ بتوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہلا کت اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جومظہر ہیں اُن کی طرف اسباب کے لحاظ سے متوجہ ہونالیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف تو جہر کھنا اور معاملہ ہے۔ میدہ عقیدہ ہے جس کوقر آن وسُنت نے نقصیل سے بیان فرمایا ہے:

ذات ہے جومتصرف حقیق ہے۔ بکار نے والے کی بکار کو سنتی ہے اوراُس کو جواب دیتی ہے اور اُس کے نم کو دور کرتی ہے۔

لہذا اُس کی تو حید کو مانتے ہوئے اُس کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے دائر ہُ اسلام میں داخل ہوجاؤ۔ کیونکہ وہی ذات حقیقی طور پر تمھاری مشکلات کو حل کرنے والی ہے۔ کوئی بت یا طاغوت ایسانہیں ہے جس کو بیصلاحیت دی گئی ہو۔ بیاللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے اور اُسی فضل سے ہی وہ لوگوں کی مشکلات کو دور فرما تا ہے۔

قرآن مجید کے اس مقام میں رہے ذوالحِلال نے مشرکین کے طرزِ فکر کوتو مستر دکر دیا کہ انھوں نے اللہ تعالی نے سوامعبود بنائے ہوئے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا وہ کسی طسرح بھی تمھاری مدنہیں کر سکتے۔

وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو پکار نے والے کی پکار کوشتی ہے۔اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورۃ یوسف کی آیت نمبر ۹۳ کوسا منے رکھیے تا کہ پنہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے برکات یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو اللہ تعالیٰ کے اِذن سے مد دملتی ہے اُس کی طرف متوجہ ہونا اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مشکل مشاما ننا ہے۔ یہ ایساعقیدہ ہے جس سے تو حید کے عقید ہے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی تھی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مسلسل آنسو بہار ہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر سے ایک تخفہ دے کر بھیجا اور اُن سے فرمایا:

إِذْهَبُوا بِقَبِيْصِي هٰنَا فَأَلْقُولُا عَلَى وَجْهِ آبِي يَأْتِ بَصِيْرًا ـ

(سورهٔ پوسف، آیت ۹۳)

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ''میری یقیص لے جاؤ ،اس کومیر ہے والد کے چہرے پرڈال دینا۔ یات بھیڈڑا۔ ان کی آنکھیں روثن ہوجا ئیں گی اور بینائی بحال ہوجا ئیگ۔
یہ اللہ تعالیٰ کے پیٹمبر ہیں۔ اسرارتو حید اور رموز وحد نیت ان کے لیے کوئی اجنبی سبق نہیں۔ یہ خودلوگوں کو تو حید کے جام پلانے آئے تھے اور خودانھوں نے مشرک کے شرک کو تو ڑ

اس جگہ جھے لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کے سواغیر سے مدد مانگنا اس طرح کہ اُس پر ہی عتاد ہو اور اُس کے غیر کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر نہ جانے اُس کو مستقل بذات سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو بہ حرام ہے۔ اسی طرح مدد مانگنا حرام ہے۔

اگرالتفات محض بجانب حق است وَ أُوْ را یکے از مظاہر عون دانسته

اگرکوئی شخص رسول اکرم سلّ ٹھائیہ ہے مدد مانگتا ہے اور الله تعالیٰ کے اولیا سے مدد مانگتا ہے لیکن اُن کواللہ تعالیٰ کی مدد کامظہر جانتا ہے، اُس وقت بھی اُس کی تو جہاللہ متعالیٰ کی ذات کی طرف برقر ارہے۔

اُسی کوکائنات کامتصرف بالذات مجھتا ہے۔اُسی کوہی قادرِ مطلق سمجھتا ہے۔ بندہ جس فرد سے مدد ما نگ رہاہے اُس کواللہ تعالیٰ کی مدد کامظہر ما ناہوا ہے کہ مدداللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔لیکن اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کاظہور ہور ہاہے۔

حضرتِ شاه عبدالعزيز فرماتے ہيں:

بغيراستعانت نمايد

بيعقيده ركهتے موئے غير سے استعانت حامتا ہے تو

دورازعر فالنخوا مدبود

یہ بات معرفت سے دور نہیں ہے۔

ودرشرع نيز جائزاست

اورشریعت میں اس کوجائز قرار دیا گیاہے۔ پیشریعت میں بھی جائز ہے۔

وانبياواوليااين نوع استعانت بغير كرده اند

الله تعالیٰ کے انبیاعلیہم السلام اور الله تعالیٰ کے اولیاعلیہم الرحمۃ اس قتم کی استعانت الله تعالیٰ کے غیر سے کرتے ہیں۔

در حقیقت این استعانت بغیرنیست بلکه استعانت بحضرت ق است حضرت شاه عبد العزیز رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

ایّاک نَعُبُنُ وَاِیّاک نَسْتَعِیْن کَ کَنْسِیر بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللّٰه علیہ نے خاندان کے پیم و چراغ عبدالعزیز رحمۃ اللّٰه علیہ نے خاندان کے پیم و چراغ ہیں۔ اپنی تفسیر عزیزی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور مسئلہ استعانت اور حلِّ مشکلات پر تفصیلاً بحث کی ہے۔

اِيَّاكَ نَعْبُلُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنَ.

اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی مددگارہے۔اگر اللہ کے بندوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی محل کی ایسا مددگار مان لیاجائے جس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا محتاج سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے إذن کا محتاج سمجھا جائے تو اُس سے مددما نگنا اور اُس کا مدد کرنا یہ دونوں باتیں ہی ایتا گئے تھے آئے کے منافی نہیں ہیں۔

یہاں اس مدد کی نفی کی جارہی جس کواللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبود بنا کے مدد مانگی جائے یا کسی کواللہ تعالیٰ کے سوامتصل بالذات سمجھ کر مدد مانگی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت وقدرت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ایسی مدد کی نفی کی جارہی ہے اور توحید پرست اپنے عقید سے کا اظہار کر رہا ہے۔

اِيَّاكَ نَعْبُلُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتا ہوں۔

عبادت میں دونشمیں نہیں ہیں اور عبادت مجازی ہوتی ہی نہیں لیکن مدد حقیقت ومجازی میں تقسیم ہوتی ہے۔

اسی واسطے درجنوں احادیث ہیں جس میں اللہ کے سوامجاز أمدد چاہی گئی ہے اور مجاز أمدد کی میں عملاً ثابت کیا ہے۔
کی گئی ہے۔ اس عقید ہے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اپنی زندگی میں عملاً ثابت کیا ہے۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایٹا گئے ذکست عبائی گفیر میں فرماتے ہیں:
دریں جاباید فہمید کے استعانت ازغیر بوجھی کہ اعتماد ہر آن غیر باشد و اُو را
مظہر عون الہی نداند حرام است۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نے حلیِّ مشکلات کے لحاظ سے کس سیکھے ہوئے دین پڑمل کیا اور مختلف حاجات کے وقت کیسے بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف متوجہ کیا۔

بخاری شریف جلد ۲، ص ۸۴۴ پر حدیث شریف موجود ہے۔حضرت عطب بن ابی رباح رحمۃ الله علیہ جوحضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ کے شاگر دہیں۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

الاأريكافامرئة من الهلاالجنّة

اے عطابن افی رباح کیا میں شمصیں جنتی عورت نہ دکھاؤں۔مطلب بیتھا کہ تجھے جنتی عورت یرمطلع نہ کروں۔توحضرت عطا کہتے ہیں، میں نے کہا:

تبلي کيون نهيں۔

اگر طے شدہ جنتی عورت کا پیۃ جیلے توعلم میں اضافہ ہوگا۔ بیاُس کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ باقی لوگوں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گےلیکن یہ فیصلہ تجھے بھی معلوم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فر مایا:

هٰنِ الْمَرُ أَقُّ السَّوْ كَآءُ۔ یہ سیاہ رنگ کی خاتون تقین طور پرجنتی خاتون ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جنت تو چھی ہوئی ہے۔اس کے فیصلے پوشیدہ ہیں۔ابھی حشر بیا ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالی کے دربار میں فیصلے ہوں گے۔آپ کس بنیاد پر کہ درہے ہیں کہ یہ یقیناً جنتی خاتون ہے۔

تو حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه كهته بين جورسولِ اكرم سلّ الله الله على الله تعالى عنه كهته بين جورسولِ اكرم سلّ الله الله الله الله الله الله على بين -انهول في الله على الله عليه و مسلّى الله على الله على الله عليه و مسلّى الله و مسلّى الله

میرے ہوئے ہوئے بیخاتون رسولِ اکرم سلّ ٹیاآیید کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ فَقَالَتُ اِنِّیۡ اُصۡحَرَعُ

 اس عقید ہے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سی فردسے مدد چاہنا یا مخلوق کے سی فرد کا کسی کی مدد کا کسی کی مدد کرنا کہ متصرف بالذات تواللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ ولی یا نبی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایساعقیدے رکھ کے ان سے مدد چاہنا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، اس کوغیر کی مدد شار نہیں کرنا چاہیے۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ۱۹ پارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جودو مہینے کی مسافت تھی تخت منگوایا 'آنکھ جھپنے سے پہلے جس وقت وہ تخت اُن کی بارگاہ میں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا:

ۿؙڶٙٵڡؚؿؙڡؘٛڞؙڸڗڹؚٜۨٚ؞

یہ سب کچھ میر ئے رہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اور بیساری طاقت میر سے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کولا نے والاتو میر اایک غلام ہے لیکن طاقت اس میں اللہ ہی کی ہے۔ اس طرح بدر کے میدان میں مدوفر شتے کررہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ نَصْرُ لِاَلّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عِنْدِ اللّٰهِ عِنْدِ اللّٰهِ عِنْدِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَلْمُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَلَامُ عَنْدُ عَلَامِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ عَلَامِ عَنْدُ عَلَامُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ

فرشتوں نے بدر میں مومئین کی مدد کی تو بید مدد حقیقت میں اللہ کی مدد تھی۔مدد کرنے کو اگر چیفر شتے آئے تھے لیکن میری مدد کا مظہر تھے۔غیر خدا کی مدد نہ کہو:

وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْ اللهِ - (سوره آل عران، آیت ۱۳۱) یدردالله تعالی بی کی ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیرودیا کہ غیر اللہ سے پیعقیدہ رکھتے ہوئے مدد چاہتا ہے کہ اصل میں مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ اپنی طرف سے مجھے کچھ جھی نہیں دے سکتے۔ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کا جس وقت مظہر بنتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے إذن سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔اس بنیا دیرائن سے مددما نگنا اور اُن کا مدد کرنا یہ دونوں شریعتِ مطہرہ کے عین مطابق ہیں۔ اس میں کسی قسم کی خرابی یا عقیدے میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

یه ایک بنیا دی تمهیرتھی ۔اب دیکھنا ہے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعب الی علیہم اجمعین

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہادیے ہیں دُربے بہادیے ہیں وہ صرف اپنے مرض کے لحاظ سے آئی تھی۔میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: یہ معمولی سی بات ہے۔اگر تم چاہو تو جنت آج ہی عطا کر دیتا ہوں۔اُس کے بارے میں تمھارا فیصلہ تمی ہوجائے گا۔

قربان جاؤں اس صنفِ نازک پہ کہ بیاری کامسکہ کس قدر بندے کے چبرے کو پکھلا دیتا ہے۔وہ کہنے لگی یارسول الله صلّاتُهُ اَیّاتِیّاً! آصْبِیرُ۔

بیاری کی چند گھڑیاں ہیں اور چندسال ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں صبر کرتی ہوں۔ مجھے جنت عطافر مادو۔ میں اس بیاری پر صبر کرتی ہوں۔ مجھے جنت ابھی دے دو۔ جب اُس کے جنت کا فیصلہ ہوگیا تو کہنے لگی، بیاری تو میں نے منظور کرلی۔

ٳێؚؽٲؾؘۘػۺۜڡؘ

بیاری کی حالت میں میں بے پردہ ہوجاتی ہوں۔ یارسول اللّه سالیّ آلیہ ہم اتنی دعا کردیں کہ مرگی کی حالت میں، میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں۔

فَلَعَالَهَا آپ نے فرمایا (میک ہے، میں دعا کردیتا ہوں۔

اگرچہ پہلےتم نے خودایک چیز کا انتخاب اپنے اختیار سے کیا تھا۔ اب تجھے مزید کوئی چانس نہیں دینا چاہیے تھا کہتم کچھاور بھی مانگو۔ اس واسطے کہتم نے جنت لے لی۔ لیکن اگرتم کہتی ہو تو میں دعا کردیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بیاری توریح کی لیکن تم بھی بھی بے پردہ نہ یں ہو سکوگی۔ رسول اکرم صلافی ایک نے ان کے لیے دعا فرمادی۔

یہ وہ حقیقت تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تھی۔ پیسر انھوں نے عقیدہ کیا بنالیا۔ تا بعین کو کہہر ہے ہیں جس نے یقیناً جنتی خاتون دیکھنی ہووہ اس امر اعتاسو ادء کودیکھ لے۔

 فَا کُے عُلاللَٰہَ لِی میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کروتا کہ میر امرض ٹھیک ہوجائے اور مجھ سے بیمرض دور ہوجائے۔

بیرسولِ اکرم صلّ فی اللّه بیتا کے پاس دعائے لیے بینی ۔ حالانکہ اللّه تعالیٰ ہرجگہ سے سنتا ہے۔ وہ براہِ راست اللّه تعالیٰ سے دعا مانگی تو یہ ہوسکتا تھالیکن وہ رسول اللّه صلّ فی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئی کہ آپ کارب کی بارگاہ میں مقام ومر تبہ بہت بلند ہے۔ اس واسطے اس نے آپ کی سفارش کو اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں لازی سمجھا اور نبی اکرم صلّ فی آپیہ نے بھی یہ حجمر کی نہیں دی کہ میری صحابیہ میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا تھا اور نماز وغیرہ کے مسائل سے آگاہ کرنا ہے۔ بیمرگی کے دور نے محمارے درست کرنے ہیں اور تم جہاں بیٹھو وہاں سے دعامانگو، اللّه تعالیٰ قبول فرمالے گا۔

لیکن آپ نے اُس خاتون کوسی قتم کی کوئی جھڑ کی نہیں دی اور نہ ہی اُس کے سوال کو مستر دکیا بلکہ کمال رحمت کا آپ نے اظہار فر مادیا۔ وہ آپ سے ایک معین چیز مانگنے آئی تھی۔ میر بے نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا ''میں تجھے دو چیز وں میں اختیار دیتا ہوں ،ان دومیں سے جو چا ہوا ختیار کرلو۔ آپ نے ارشاد فر مایا:

اِنُ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ

اگرتم اس بیاری پرصبر کرسکتی ہوتو صبر کرو۔ و لَکِ الْجِیَّةُ تمھار لیے جنت کا فیصلہ آج کردیا جائے گا۔ ابھی تم جنتی قراریا و گی۔

وَلَكِ الْجَنَّةُ مُطْلب بيب كم ٱلْجَنَّةُ ثَابِتَةٌ لَّكَ

ابھی تمھارے نام جنت لگادی جائے گی شمھیں جنتی قرار دے دیا جائے گا۔ سرور نہ جمہ سیستہ میں دولیل کا چیستان میں ا

وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله اَنْ يُعَافِيكِ.

اگرتوُ ابھی جنت نہیں لینا چاہتی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ ابھی بیاری کو دور مادے گا۔

اب بیتمهاری مرضی ہے چاہوتو بیاری دور کروالو، اگر چاہوتو جنت کا سر ٹیفیکٹ لےلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے بیدملا حظہ کررہے ہیں کہ:

اور بالخصوص حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کا بطور عقیده بیربیان کرنا هر بندے کے لیے آج لازم ہے۔ آج جس وقت بیحدیث ہم بیان کرتے ہیں تو پچھلوگ بغیر سو ہے مستمجھے کہددیتے ہیں کہ پیتوآپ نے کہددیا تھا۔لیکن پیمعلوم نہیں آیا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا کہ نہیں۔اللہ تعالیٰ پیتنہیں کیا فیصلہ فرمائے گا۔

> کیکن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه کابیعقیدہ ہے کہ جوسر کار نے فر مادیا اُس کی اب خلاف ورزی نہیں ہوسکتی جس نے یقیناً جنتی خاتون کو ماننا ہے تو وہ امرائۃ سوداء ہے،جس کی مشکل سر کا رسالیٹ الیابی کی بارگاہ سے مل ہوئی تھی۔

> وہ چھوٹی مشکل حل کروانے گئی تھی۔رسولِ اکرم سالٹھ آلیے بیٹر نے بڑی مشکل حل فر مادی اور ان کو جنت عطا فرمادی اور پھر صحابی نے اس پریکا یقین رکھ لیا ہے۔ ایک فیصد بھی اس میں شک باقی نہیں رہا۔ کہنے لگے، بیوہ ہیں جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ رسولِ اکرم صالانی آلیہ ہے دریار میں ہوچکا ہے۔

> (۲) دوسر نیمبر پرجامع تر مذی میں بھی ہے اور مشکو ق شریف میں بھی ہے۔ امام تر مذی نے اپنی جامع تر مذی میں اس کوحسن سیح قرار دیا ہے۔حضرت عثمان بن حنیف اس حدیث

> > إِنَّ رَجُلاً ايك نابينا صحابي رسول اكرم صلَّ اللَّهُ آلِيكِم كوربار مين آيا: فَقَالُ أَدْعُ اللَّهَ آنَ يُعَافِيَنِي ۗ

اب آپ دیکھیں کہ ان صحابی کاعقیدہ کیسا ہے اور اپنی مشکل کیسے حل کرواتے ہیں۔ یہ اسلام کے اولین مخاطب لوگ ہیں، جن کوتو حید کے اسرار ورموز کا اچھی طرح پتہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف متوجہ ہونااوراُن سے اپنی حاجت کا ذکر کرنااوراُن کو درمیان میں وسیلہ بنا نااوراُن سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کروا نابیہ معاذ اللہ بت کی طرف جانے کے مترادف نہیں ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے غیر، اُس کے شمن کی طرف جانے کے مترادف نہیں ہے۔اگراییا ہوتا تو کوئی صحابی آپ کی بارگاہ میں اپنی مشکل کوحل نہ کروا تا۔اگر

كوئى آتاتورسولِ اكرم صلَّاللَّيْ يَلِيم جهر كى دے كران كو يتحييه بناتے كتم نے مجھ سے صرف نماز، روزے کامسکدیو چھنا ہے۔ بیمبری حیثیت نہیں کہ میں تمھاری بیاریوں کاعلاج کرتار ہوں اوراللدتعالیٰ کے دربار میں سفارشیں کرتار ہوں اوراُن کے بارے میں شفاعت کا بندوبست کرتار ہوں۔اللہ تعالیٰ جانتا ہے اُس کو یکارووہ تمھاری مشکل اور بیاری دور کردے گا۔

رسول اکرم صلَّ فَالْیَابِیمْ نِے اُن کے سامنے بیت بھرہ ہر گزنہیں کیا۔ بلکہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں ایک چیز لینے آتا تو آپ نے اس کے لیے کئی چیزوں کا اعلان فرمادیا۔ یہاں پر بھی جس وقت صحابی عرض لوٹادے۔توآب نے اپنادامنِ رحمت اُس کے لیے بھی کھول دیااورآپ نے فرمایا:

اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَانْ شِئْتَ صَبَرُتَ.

ا گرتمهاری مرضی ہے تو میں دعا کردیتا ہوں اورا گرمرضی ہوتو اس پرصبر کرو۔ فَهُوَ الْحَيْرُ لَّكَ لِي اس بماري يرصبركرناتمهارے ليے بہتر ہے اور اچھارے گا۔

ایک ہے آنکھوں کامل جانا، دوسرا ہے ناپینا ہونے کے بعد صبر کرنا۔ اگرتم اس برصبر کرلوتو شمصیں جنت <u>ملے گی</u> اورا گرتم چاہتے ہوتو میں دعا کر دیتا ہوں ۔ اللہ تعالی شمصیں آئکھیں عطا

عرض كيا: فَأَدْعُ اللَّهَ

آپ الله تعالیٰ ہے دعا کریں کہ الله تعالیٰ مجھے آئکھیں عطا فرمادے، جنت تو ہمیں آپ صليني إليبتم كصدقے مل ہى جائے گى -آپ دعاكر ديں تورسولِ اكرم صليني اليبتم نے ارشا وفر مايا: میں ایسی دعا کرتا ہوں کہ جو قیامت تک کے لوگوں کو دہ طریقہ ملے گا۔ جو یہاں میرے ياس نہيں پہنچ سکے گا، وہ جہاں بیٹھ کربھی دعامائگے گا۔اللّٰد تعالیٰ اُس کی مشکل کومل فر مادے گا۔ فَأَمَرَ أَنْ يَّتَوَضَّاءَ آبِ نِهْ مَايا: 'تم وضوكراؤ' فَيْحُسِنُ الْوَضُوِّ الْجِهِي طرح وضوكرو\_ يَلُعُو مِهٰنَاللَّاعَاءِ كِيربيدعامانكو

اس میں رسول اکرم صلّ نیٹا آیہ ہم کی ذات کوخطاب ہے۔جس طرح یاسے بِکاراحب تاہے،اسی طرح ''ک'' سے بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ طرح' 'ک'' سے بھی خطاب کیا جاتا ہے۔

صحابی علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں لیکن رسولِ اکرم سلّ ٹھُلِیہ ہِ کواپنے پاس موجود سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں:

تا کہ اس نسبت کی وجہ سے اور آپ کے وسلے کی برکت سے میری بیرحاجت پوری کردی جائے۔ رسولِ اکرم صلّ اللہ اللہ کہ کوحلِّ مشکلات میں باقاعدہ طور پرآپ کوسب سے بڑاوسیالہ سلیم کیا گیا اور صحابی بید دعاما نگ رہے ہیں:

ٱللَّهُمَّرِ فَشَقِّعُهُ فِي

اےاللہ!ان کی دعامیرے حق میں قبول فرمالے۔

رسولِ اکرم صلَّاللهٔ اللَّهِ مِی سفارش میرے بارے میں قبول فرمالے۔

طبرانی میں ہے:جس وقت وہ صحابی دُعاما نگ کر در بارِ رسول سالٹھ آلیہ ہم میں حاضرِ خدمت ہوئے تو اُس وقت اُس کی آئکھیں روشن ہو چکی تھیں۔

رسولِ اکرم سالی این کے دربارکواللہ تعالیٰ کے دربارکا نمائندہ سمجھا گیاہے۔ صحابہ کرام نے حاجات کے لیے یہاں کا رُخ کیا۔ رسولِ اکرم سالی ایک نے اُن کو جوطریقہ بتادیا تھت اُسی طریقے کے مطابق بعد میں بھی صحابہ اپنی اپنی حاجات کو پورا کرتے رہے۔

ایک شخص کا حضرت عثمان غنی رضی الله عند سے کام تھا۔ وہ حل نہیں ہوتا تھا۔ یہی حضرت عثمان بیٹ حضرت عثمان بیٹ مصیں نسخہ بتا تا ہوں کہتم وضو کر کے دور کعت نماز بیٹر ھے کے بید عا مائلو، تمھارا کام ہوجائے گا۔ اگر چہاُس وقت رسولِ اکرم صلّ تُلْاَيْكِيْر کا وصال ہو چکا تھا۔ جباُس فنطوں کے ساتھ دعاما نگی۔اے روضۂ یاک کے کمیں! میں شمصیں ساتھ لے کے دعا

دعاکے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے وضوکیا اور ایک علیجدہ جگہ پر بدیٹھ کر انھوں نے دعا مانگی ۔وہ کہنے لگا:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ السَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِنَبِيِّكُ مُحَبَّدٍ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ

میں تجھ سے اکیلائمیں بلکہ میں تیرے نبی علیہ السلام کوساتھ لے کر دعا کر تا ہوں۔ میں تیری طرف تیرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ متوجہ ہوں۔ اگر چہ نبی اکرم صلاح الیہ تی علیحدہ بیٹے ہیں لیکن سرکا رمد بینہ میں تھا ہے گہا کہ مرحمت تو اُمتی کے ساتھ ہے۔

كَهَانُ وَأَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ

میں تیری طرف دربارِرسالت میں آئے متوجہ ہوں۔جس کوتونے نبی رحمت بنایا ہے۔ ہراداجس محبوب علیہ السلام کی رحمت ہے، میں اُن کے وسلے سے آج دعاما نگ رہا ہوں۔

اس كاتر جمه اوركيا موگا، جب وه بار بار كهتے ہيں:

وَٱتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ.

اس میں 'نبا' ساتھ کے معنی میں ہے اور 'نبا' وسلے کے لیے ہے اور سہارے کے لیے ہے، صدقے کے لیے ہے اور سہارے ، اُن کے صدقے ، اُن کے سہارے ، اُن کے وسلے سے میں بیدعاما نگ رہا ہوں ۔ اُن کوساتھ لے کر تجھ سے یا اللہ میں دعاما نگ رہا ہوں ۔

بعض کتب میں یامحر سالٹھائیکٹر کے الفاظ موجود ہیں۔

يَامُحَمَّكَ إِنِّهُ آتُوجَّهُ بِكَ

دعاتواللہ تعالیٰ سے کی جارہی ہے کیکن درمیان میں نبی علیہ السلام کو پیکارا جارہا ہے۔اس واسطے کہ بیطاغوت یا بُت والا معاملہ نہیں ہے۔ان کی جواللہ تعالیٰ کے دربار میں عزت اور ویلیو ہے اُسی کاسہارا تو دعا کومیسر ہے۔اس نسبت سے دعا کو قبولیت ملے گی۔

ٳڹۣۣٚٛٚٛؾۘۊڿۿؿۑؚڰ

جامع ترمذی کے موجود نسخوں میں لا کا لفظ بھی موجود ہے اور کاف ضمیر خطاب ہے۔

دیکھوسے ابہ کرام اور تا بعین کا کتنا واضح عقیدہ ہے۔حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ایک باربھی کسی بیٹے کوجھڑ کی نہیں دی کہ دیکھوتم پیالے اٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہرجگہ سے سنتا ہے۔ جب کوئی بیاری لگ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کو پیکارو۔ بیاری دور ہوحب نے گی۔ ان پیالوں میں کیا پڑا ہے؟ تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ہر گز کسی کوجھڑ کی نہیں دی بلکہ ہرایک کے سامنے اس عقیدے کا واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرجگہ سے سنتا ہے مگر نبی علیہ السلام کے موے مبارک کے صدیقے میں مدداور شفا جلد مل جاتی ہے۔

جس وقت بیمار کا پیالہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتا تو حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں؟

آخُرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلُجُلِ مِّنْ فِضَّةٍ.

چاندگ کی ڈبیے سے موئے مبارک نکال کراُس کو پیالے میں ڈالتیں فَحَضْخَضْتُهُ

پھر بال کواُس پیالے میں حرکت دیتیں اور پھر بال کونکال کر جبوہ پانی مریض کو پلایا جاتا تو مریض کوفوراً شفامل جاتی تھی۔

به کوئی تو ہم پرست لوگ نہیں بلکہ بیرحق پرست لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم اور تابعین اور بالحضوص اُم المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا جوسب کچھا پنی نگرانی میں کروار ہی ہیں، وہ سب سے بڑی ذیتے دار ہیں۔ انھوں نے اُمتِ مسلمہ کو بیعقب دہ دیا کہ بُتوں کا معاملہ اور ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے مجبوب علیہ السلام کا معاملہ اور ہے۔

موئے مبارک کی طرف پیالے لے کرسفر کرنا، پانی میں موئے مبارک ڈالنااور پھر نیتِ شفاسے پینا کہ یہ پانی پئیں گے تو بیاری دور ہوجائے گی، یہ وہ دین ہے جورسولِ پاک صلافی کیا نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوعطافر مار کھاہے۔

مسلم جلد ۲، ص ۹۰ پرید حدیث شریف ہے:

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله تعالی عنها کے پاسس رسولِ پاک صلی الله الله کا ایک جبّه

کررہاہوں۔توجس وفت اُس نے دعا کی توا گلے کمھے دُعا کو طل کردیا گیا تھا۔تو بیرسولِ اکرم سالٹھائیکیلِ کی ظاہری حیات میں بھی ایساموجو درہاہے اور رسول اکرم سالٹھائیکِ کے وصال کے بعد بھی آپ کو پکارنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں اور مشکلات بھی حل ہوتی ہوئی آتی ہیں۔

بخاری شریف کی جلد ۲، ص ۸۷۵ یہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ میں اتناواضح عقیدہ تھا کہ جس چیز کی نسبت رسولِ اکرم صلاح اللہ تعالی کے بدن سے ہوگئ اُس چیز کو بھی انفوں نے اپنے لیے مشکل کشا سمجھ لیا۔ اللہ تعالی کے اِذن سے اَفعیں بھی حاجت رواما نا تو جس کے بدن سے گئی ہوئی چیز مشکل کشا ہوں گے۔ جس کے بدن سے گئی ہوئی چیز مشکل کشا ہوں گے۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جواُمہات المونین میں سے ہیں۔ اوران کا سب سے مخصرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جواُمہات المونین میں سے ہیں۔ اوران کا سب سے آخر میں وصال ہوا۔ بیرسولِ اکرم صلاح آپھی کی زوجہ محتر مہ ہیں۔ ان کے پاس چا ندی کی ڈبید میں رسولِ اکرم صلاح آپھی ہمسری ، برابری نہ کرنا۔ تمھا رے بالوں سے وہا تھیلتی ہے ، ان کے کہا نہ کے مولے مبارک موجود تھے اور یہ بین اُمت مسلمہ کے لیے درس تھا مولے مبارک سے شفا ملتی ہے۔ اُن کو چا ندی کی ڈبید میں سنجال کے رکھا جا تا ہے۔

حضرت عثمان بن عبدالله موهب رضى الله تعالى عنه كهته بين:

اَرُسَلَيْنَ اَهْلِي إِلَى أُمِّرِسَلْمَةَ بِقَلَ حِمِّنُ مَاءٍ

حضرت عثمان بن موہب کہتے ہیں مجھے میرے گھروالوں نے پانی کاایک پیالہ دے کر حضرت اُم سلمہ کے پاس بھیجا۔ کیونکہ ہمارے ہال سب صحابہ کرام اور تابعین کے لحاظ سے یہ دستور تھا کہ جس شخص کو بھی نظر لگ جاتی وہ پانی کا پیالہ لے کر حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے یاس جلا جاتا تھا۔

كَانَ إِذَا أَصَابَ عَيْنُ أَوْشَىءٌ

«کان» فعل ماضی ہے اور بیاستمرار پر دلالت کرتا ہے۔

جب بھی کسی کونظر کلتی تھی یہ بھی مشکل ہے آؤ تھٹی ﷺ یا کوئی مرض لگ جاتا تھا تو یہ بھی صحابہ کرام کی مشکلات ہیں، تووہ کیا کرتے تھے؟ وہ پیالہ لے کر حضرت اُم المونیین اُم سلمہ کے پاس جل جاتے تھے۔ اُن کے پاس جاکرا پنی بیاری کا ذکر کرتے۔

ہوا۔رسولِ اکرم سلّ ﷺ کے وصال کے بعد نصف صدی سے زائد وقت گزر چکا تھا مگر پھر بھی وہ برکت باسی نہیں ہوئی اورنوری پیکر سے کپڑے کو جوفیض ملاتھاوہ ختم نہیں ہوا۔

وہ کہتے ہیں ہم اس کو بار بار دھوتے ہیں۔ ہر باراس کپڑے کی برکت جس وقت اس کو نی لگتا ہے۔

نسبت دیکھوکیڑ ابدنِ نبوی کولگااور پانی کیڑ ہےکولگااوروہ پانی صحابی پی رہے ہیں۔بدعتی منہیں صحابی نوش کررہے ہیں۔

تو ہم پرست نہیں ، تو حید پرست صحابہ کرام وہ پانی پی رہے ہیں۔اس نسبت سے کہ اس سے شفاملتی ہے۔ حدیث میں ہے:

نَسْتَشْفِي مِهَا جم اس جبسشفا عابت بير-

اس کے صدقے اور وسلے سے شفا چاہتے ہیں۔ اب سارے اُس جبے کا پانی پی کر پھر بھی تو حید پرست ہیں۔ اس واسطے وہ ہمجھتے ہیں جبکہ خود کچھنہیں کرسکتا تھالیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوافیض ہے جو بدنِ نبوی میں آگیا ہے اور بدنِ نبوی سے بھی اس جبے کو حصہ ل گیا ہے۔ اب اس کو جو پانی لگتا ہے وہ پانی اللہ کے ضل سے مشکل کشائی بھی کرتا ہے حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ ( بخاری شریف ۲۸۲۸)

رسول اکرم سال این ایر می ایر می ایر می ایر می ایر این میں تشریف فر ما تھے کہ ایک عورت آئی اورائس نے ایک چا در کواوڑ ھولیا۔ بہل بن سعداس خدیث کے راوی ہیں۔ آپ سے ایک صحابی نے وہ چا در مانگ کی اور میر مے بوب علا سے حدیث کے راوی ہیں۔ آپ سے ایک صحابی نے وہ چا در مانگ کی اور میر مے بوب علا السلام نے وہ چا در صحابی کودے دی۔ سرکار صابع الیہ ایر جب مجلس سے اُسطے اُس پر دیگر صحابہ نے تقید کی کہ تم نے آپ سے چا در کیوں مانگی۔ نبی اگر می الیہ ایر ایر کی ضرورت تھی تب آپ نے تفید کی کہ تم نے آپ سے چا در مانگی نہیں چا ہے تھی کیونکہ بید در بارایسا نہیں ہے جہاں نے تحفہ قبول کیا۔ معیس آپ سے چا در مانگی نہیں چا ہے تھی کیونکہ بید در بارایسا نہیں ہے جہاں سے منگنا خالی جائے۔ بیتو ہوئی نہیں سکتا تھا تم مانگنے اور سرکار صابع ایر تی در نہ دیتے تم کو مانگنے سے بہی اجتناب کرنا چا ہے تھا۔

جس وقت انھوں نے بیہ بات سُنی تو صحابہ کرام کو جواب دیا، وہ جواب سنواور تمھارے

تقا۔وه کہتی ہیں: هٰذِهٖ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ھىيە جبە-رىنىوپ مىلەچىنىي اللە چىندۇ دىنىنىد يەجبەكوئى عام جبەنہيں بىكە يەمىر ئىمجوب علىيەالسلام كاجبەمبارك ہے۔ سەر

كَانَتْعِنْكَعَائِشَةً

یمیری ہمشیرہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہاکے پاس تھا۔

لَبَّا قُبِضَتُ قَبَضْتُهَا

جب اُن کا وصال ہو گیا تو یہ جبّہ میں نے رکھ لیا۔

فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا

یہ وہ جبّہ ہے جس کو ہمارے نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔

اب اس کی صورتِ حال کیاہے؟

نَحُنُ نَغْسَلُهَا لِلْهَرْضَى نَسْتَشْفِي بَهَا

ہم جس وقت مشکل میں پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟

نَحْنُ نَغْسَلُهَا جم اس جيّ كورهوت بين \_

لِلْمَرْضَىٰ مریضوں کے لیے

نَسْتَشُغَى مِهَا اس كا يانى پيتے ہيں۔ بيارى سے شفامل جاتى ہے۔

یہ حلیّ مشکلات میں صحابۂ کرام کاعقیدہ ہے۔ نبی اکرم سلی ٹھائیکٹی کے جیے کی طرف متوجہ ہوئے کیاں شکلات میں صحابۂ کرام کاعقیدہ ہے۔ نبی اگرم سلی ٹھائیکٹی ہوئے لیکن شرک نہیں بنااور یہ تو جیغیر کی طرف قرار نہیں پائی۔اس واسطے جیے میں جونسیض

ہے وہ بدنِ نبوی کا ہے اور بدنِ نبوی میں جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔

اس واسطے یہاں ان کومعبود سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کامظہر سمجھتے ہوئے سرکار کابدن تو بدن رہاں کا بدن تو بدن رہاں کی مدد کامظہر سمجھتے ہوئے سرکار کابدن تو بدن رہا 'کیٹر نے کوبھی جب اللہ کی مدد کامظہر سمجھ لیا اُس سے مدد مانگنا ہے آج کے مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ بلکہ بیصفہ والے صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے۔انھوں نے ایک دوبار نہیں بلکہ حضرت اساء کہتی ہیں تنجیس کھا ہم اس کوبار باردھوتے ہیں، ہر بارشفاملتی ہے۔

اس میں شفا کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔اسابنت ابی بکررضی اللہ عنہا کاوصال ۲۰۰ ہجری میں

ال سلسلے میں مجم کمیر طبرانی ۴۸ / ۱۰ پر بیر حدیث موجود ہے: جنگ برموک میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہوگئی۔ آپ نے بار بارٹوپی کی تلاش

کے لیےلوگوں سے کہا، جب وہ ٹو پی ملی

إِذَا هِي قَلَنْسُوَّةٌ جب ديكها كياتووه لو پي براني سي تقي \_

جس وقت پرانی ٹو پی کود یکھا توسب نے تعجب کیا کہ اس کے بغیرتم جنگ پنہیں جارہے تھے۔اے اللہ تعالیٰ کی تلوار کیا معاملہ تھا؟ اتنی تاخیر ہوگئی؟ برموک میں دشمن سامنے اکڑر ہاتھا اور آپٹو پی کی تلاش میں تھے۔یہ کوئی اتنی قیمتی ٹو پی نہیں تھی یا وہ لو ہے کا خول تھا جوتلوار کے حملے سے بچاسکتا ہو۔ تواس کی تلاش کیوں تھی؟

حضرت خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه كهتے ہيں:

اِعْتَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لوگو!اس ٹونی کے کپڑے کونہ دیکھو، بلکہاس کی نسبت کودیکھو تم اس کے ظاہر کودیکھتے ہو، محصیں کیا خرانہ موجود ہے۔

رسولِ یا ک سالیہ ایساتی نے عمرہ کیا

فَحَلَقُ رَأْسَهُ آپِ نَا سِيْسِر كَاحَلَقُ كَيا ـ

فَابْتَكَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ

سركے دائيں بائيں كے بال لوگوں نے جلدی سے لے لیے۔

فَسَبَقُتُهُمُ إِلَىٰ نَاحِيتِهِ پِيثانی والے بال مَیں نے لے لیے

فَجَعَلْتُهَا فِي هٰنِهِ الْقَلَنْسُوقِ وه بال اللهِ فِي مِن مَين فِسلانَى كرائِ موع بين له فَجَعَلْتُهَا فِي هٰنِهِ الْقَلَنْسُوقِ وه بال الله جمله ديكھو۔ لو في كاندروه بال موجود بين -اب الله جمله ديكھو۔

جنگ کتنامشکل مرحله ہوتا ہے۔

لَمْ اَشْهَلْ قِتَالًا وَهِي مَعِي إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ

آج تک جس جنگ میں بیٹو ٹی پہن کے گیا ہوں تواس کی وجہ سے میری مدد کی گئی۔اللہ نے اُس جنگ میں فتح ونصرت عطافر مائی۔ سینے میں جواس عقید ہے کی جھلکی موجود ہے اُس کی لذت محسوس کرو کہ اللہ نے آج بھی ہمیں صفّہ والے صحابہ کرام کاعقیدہ عطافر مایا ہے۔ کہتے ہیں:

وَاللَّهِ مَاسَأَلُتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ ٱمُوْتُ

خدا کی شم! میں نے یہ چادر گرمی سے بچنے کے لیے نہیں، میں نے تو یہ چادر نارِجہنم سے بچنے کے لیے نہیں، میں نے تو یہ چادر نارِجہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔

مَاسَأُلُتُهَا مِين اس كُونِين مانگا - إلَّا مَراس ليه لِيَّا لَيْ مُراس ليه لِيَّا لَيْ مُراس ليه لِيَّا لَيْ فَيْ فَيْ مِي اللَّهِ مِيراكُفُن ہے -

يۇم آمۇڭ جب ميں فوت ہوجاؤں گا۔اس دنياسے جب ميں جاؤں گاتو مجھاس كاكفن يہنانا۔

اب کہاں میسوچ کہ بندہ رسولِ اکرم صلّانتہ آلیہ ہم کے بارے میں میہ بولتارہے کہ وہ معاذ اللہ پوسٹ مین کی طرح آئے تھے۔ پھر چلے گئے۔ کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتے اور کہاں صحابی کا عقیدہ کہ جو کپٹر اان کے بدن سے لگا ہے وہ بھی قبر میں فائدہ دے گا۔اس کومیرا کفن بنا نا میں نے کفن بنانے کے لیے میہ چادر لے لی ہے۔ تا کہ وہ قبر کی جگہ جہاں بھائی بھی مد زنہیں کرسکتا، بیٹا بھی مد زنہیں دے سکتا۔ اُس وقت میہ چادر میرے ساتھ ہوگی تو میری منزلیں آسان ہوجائیں گی۔

تمام صحابہ کرام رضوان اللّٰہ لیہم اجمعین نے اُس صحابی کی بات کوتسلیم کرلیا۔

فَكَانَتْ كَفَنُهُ جَس وقت وه صحابي فوت موئ أسى چادر كاكفن بهنايا كيا\_

اس عقید ہے کو صحابہ کرام نے پوری طرح واضح کردیا۔ رسولِ اکرم مل اللہ ایک بدن سے دس سال نہیں، دس گھنٹے بھی نہیں بلکہ ایک کمے عورت نے حب در دی، دوسرے کمے وہ چادرآپ نے پہنی، تیسرے کمے صحابی کو عطافر مائی پھر بھی ہے مشکل کشائی۔ ایک منٹ کے لیے جسم سے لگنے کی وجہ سے قبر روشن ہوجاتی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کارسولِ اکرم صل اللہ ایہ ہے ساتھ لگنے والی چیزوں کے بارے میں اتنا واضح عقیدہ ہے تو پیکر نبوی کے بارے میں کتنا واضح عقیدہ موجود ہوگا۔

جب بندے کا پاؤں شل ہوجائے تو اُس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بطور مثال ایک مشکل کے حل کے لیے بطور مثال ایک مشکل کے حل کے لیے بطور نسخہ بیان کیا:

جب'' یا'' کے ساتھ رسول اکرم سال ٹھائیلی کو پکاراتو پاؤں اتنا حبلہ ٹھیک ہو گیا، لگتا تھا کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اب اس کو کھول دیا گیا ہے۔

(الادب المفرد ، تحذیب الکمال فی اساء الرجال ۱۱ ۱ ۲ ۴ میل الیوم واللیه ابن تی س ۲۷ ۱ الاذ کارلنووی س ۵ ۳ سرمصنف ابن الحاک س ۲۹ سطبقات ابن سعد جلد سیم سر ۱ ۵ می تخذ الذاکرین شوکانی س ۲۵ سرموجود ہے۔
ان سب پر بیحد بیث نثریف موجود ہے اور اس مقام پر آئے عُ کے الفاظ سے موجود ہے۔
فر مایا'' اُن کو پیکاروجو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کے محبوب ہیں' اس مقام پرواضح طور پر سند
کے لحاظ سے بھی بحث کی گئی ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مسلم و بخاری نے بھی اس کو بیان کیا۔ بیچا نے گئی ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے عقید سے کی مختصر سی جھلک نے بھی اس کو بیان کیا۔ بیچا نے گئی قونی عطافر مایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعب الی ہمیں اس آواز حق کو آئے پہنچا نے کی تو فیق عطافر مایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعب الی ہمیں اس آواز حق کو آئے پہنچا نے کی تو فیق عطافر مایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعب کے اللہ تعب کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

صحابہ کرام کاحلِ مشکلات کے کاظ سے کتناواضح عقیدہ ہے۔ آج تک اگر میں ۱۰ رجنگوں میں یہون کے گیا ہوں تو اُن ۲۰ کے اندر ہی میں کامیاب نکلا ہوں اور بیان کاعقیدہ ہے۔ جن کے بغیروہ جنگ میں نہیں جارہے تھے۔ ور نہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ تو براقر ارہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بہترین فاریعہ ہے۔ جس کوفتح کی سند بجھتے تھے اور اُس کے بغیر نہیں جارہے اور پھر بتایا کہ اس ٹوپی کے کیڑے کود کھے کر مجھ پہتجب نہ کرو۔ اصل میں یہ ٹوپی نہیں فتح کی سند ہے اور وہ مدد کا سرٹیفیکیٹ ہے۔ ان موئے مبارک کی برکت سے جس میدان میں اُرت تا ہوں میری مدد ہوتی ہے۔

اب بتاؤجس خالد بن ولیدرضی الله عنه کاموئے مبارک کے بارے میں اتنا بڑا عقیدہ ہے توسر کار کی ذات کے بارے میں کتنا بڑا عقیدہ موجود ہوگا۔ بعداز وصال آپ کو پکارنا:

نبی اکرم صلّ اللهُ اَلِیَهِ آبِ و بعد از وصال' یا' سے پکارنا جائز ہے۔ یہ بات بھی پیش نظرر ہنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔

مصنف ابن ابی شیبه ۷/ ۴۸۲، البدایه والنهایه ۷/ ۹۸، الاصابه ۲/ ۵۴ پریه حدیث موجود ہے۔

ٳڛٛؾؘڛؙۊڸٳ۠ۺۜؾڰٳڒٙڹۜۿ۪ۿؚۿڶػؙۅٛٳ

آپ قبر میں تشریف فر ماہیں اُمت ہلاک ہونے کو ہے۔ بارش کا بندو بست کر دو۔اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کر وبارش ہوجائے۔

اب نبی اکرم صلّاتیٰ آیکہ قبر میں ہیں۔صحافی کاعقیدہ ہے میری درخواست سرکار صلّاتیٰ آیکہ من سن است میری درخواست سرکار صلّاتیٰ آیکہ من سن سن میری مدد بھی فرمادیں گے۔